

# فهرست مضامين

| ٠,         | ا بركت والأمهينه                         |
|------------|------------------------------------------|
| 4          | ٢ كيا فرشية كافي نئيس تنيج؟              |
| <b>^</b>   | س فرشتوں کا کوئی کمال نہیں <u>۔ ۔ ۔</u>  |
| ۸          | ٣ ناينا كايجنا كمل نبير                  |
| 9          | ٥ يه عبادت فرشتول كي بس مين نهيس ب       |
|            | ٢ حفرت يوسف عليه السلام كاكملو_          |
| <b>!</b> Y | ے ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے <u> </u> |
|            | ٨ ایسے خریدار پر قربان جائے              |
| ''<br>     | قاس ماه مین اصل مقصد کی طرف آجاؤ         |
| r          | •ا "رمضانً " کے معنی                     |
| Ir         | اا گناه بخشوالو سا                       |
| 14         | ۱۲ اس ماه کو فلرغ کرلیں                  |
| 14         | ١٣ استقبال رمضان كالمحيح طريقه           |
| 14         | ۱۳ روزہ اور تراوت کے ایک قدم آگے         |
| W          | ۱۵ایک مهینه اس طرح گزار لو 🔒             |
| 19         | ۱۲ بير كيماروزه بهوا؟                    |
| · <b>r</b> | ے ا روزہ کا تواب ملیا میٹ ہو گیا         |
| Y1         | ۱۸ روزه کا مقصد تقویٰ کی شمع روش کرنا 🔔  |

| YI  | ا ا روزہ تقوے کی سیر ھی ہے ۔۔۔۔۔۔      |
|-----|----------------------------------------|
| rr  | ۲۰ میرا ملک مجھے دیکھ رہا ہے           |
| ٢٣  | ۲۱ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔           |
| Yr  | ۲۲ ورنه بيه تربيق كورس مكمل نهيس ہو گا |
| YA  |                                        |
| ra  | ٢٣اصل مقصد"، حكم كي انتباع "           |
| YY  | ٢٥ همارا حكم توژ ديا                   |
| Y4  | ۲۷ افطار میں جلدی کرو ہے ۔۔۔ ۔۔۔       |
| 74- | ٢٧ سحري مين ماخير انضل ہے ۔۔۔ ۔۔۔      |
| YA  | ۲۸ ایک مهینه بغیر گناه کے گزار لو ۲۸   |
| Y9  | ٢٩ اس ماه ميس رزق حلال                 |
| ٣٠  | ٣٠ حرام آمنی سے بيس                    |

# روره بم ديامطاب ركه يه؟

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحلن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه - (سورة بقره : ١٨٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي

الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العالمين-

#### بركت والامهيينه

انشاء الله چندروز کے بعدرمضان المبارک کامینیه شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ الله تعالی نے یہ مینہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے۔ اور نہ معلوم کیا کیار جمتیں الله تعالی اس مینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں۔ جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمد لله۔ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور تراوی کے بار سلمانوں کو اس میں شرکت کی ساوت میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت راور کے پڑھی جاتی پڑھی جاتی ہیں۔ اور کوئی خصوصیت میں و کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مینے کی بری اہم عبادات میں سے ہیں۔ لیکن بات صرف یمال تک ختم نہیں بری اہم عبادات میں سے ہیں۔ لیکن بات صرف یمال تک ختم نہیں

ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ: وسا خلقت الجن والانس الاليعبدون

الفت العبل والريات :٥٦)

لیمنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا، وہ سے کہ میری عباوت کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد سے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔

كيافرشة كافي نهيس تهي؟

یمال بعض لوگول کو خاص کرنی روشن کے لوگول کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا، تواس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی کیاضرورت تھی؟ یہ کام توفرشتے پہلے ہے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے اور وہ اللہ کی عبادت تعبیج اور تقدیس میں گئے ہوئے تھے۔ یمی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں توفرشتوں نے بیساختہ یہ کما کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ جو زمین میں فساد مجائے گا۔ اور خون ریزی کرے کو پیدا کر رہے ہیں۔ جو زمین میں فساد مجائے گا۔ اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تبیج و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح کا گئی قرورت نہیں تہے بھی اعتراض کر نے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کامقصد صرف عبادت ہو تا تواسکے لئے انسان کو پیدا کر نے کی ضرورت نہیں

فرشتوں کا کوئی کمل نہیں

بیشک اللہ تعالی کے فرشتے اللہ تعالی ی عبادت کر رہے تھے۔ کیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس کئے کہ فرشتے جو عبادت كررے تھے۔ ان كے مزاج من اس كے خلاف كرنے كا مكان ہی نہیں ہے۔ وہ اگر چاہیں کم عبادت نہ کریں توان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالی نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پہاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضہ پیدا ہوتا ہے۔ حتی کہ ان کے ول میں گناہ کا وسوسه بھی نمیں گزرتا، گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ر کھا۔ کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تواس میں ان کا کوئی کمال نهيں۔ اور جب كوئى كمال نهيں تو پھر جنت والا اجر و تواب بھى مرتب نهيں

نابینا کا بچنا کمال نهیں

مثلًا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجیت ساری عمراس

نے نہ بھی فلم دیمی، نہ بھی ٹی وی دیکھا۔ اور نہ بھی غیر محرم پر نگاہ وا؟ والی۔ بتایی کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کاکیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دو سرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے۔ جو چیز جانے و کیے سکتا ہے۔ لیکن ویکھنے کی ملاحیت موجود ہونے کے باوجود جب سی غیر محرم کی طرف ویکھنے کی ملاحیت موجود ہونے کے باوجود جب سی غیر محرم کی طرف ویکھنے کی انتقاضہ ول میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فوراً صرف اللہ تعالی کے خوف سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے نگار ہے ہیں۔ لیکن دونوں میں ذمین آسمان کافرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے نگارہ ہے۔ اور دوسر اشخص بھی گناہ سے نگارہ ہے۔ ایکن پہلے شخص کا گناہ ہے۔ بینا کوئی کمل نہیں۔ اور دوسر سے شخص کا گناہ سے بینا کوئی کمل نہیں۔ اور دوسر سے شخص کا گناہ سے بینا کوئی کمل نہیں۔ اور دوسر سے شخص کا گناہ سے بینا کمل نہیں۔ اور دوسر سے شخص کا گناہ سے بینا کمل نہیں۔ اور دوسر سے شخص کا گناہ سے بینا کمل نہیں۔ اور دوسر سے شخص کا گناہ سے بینا کمل میں۔

### یہ عباوت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے

لندا آگر ملائکہ صبح ہے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نمیں۔ اس لئے کہ انہیں بھوک ہی نہیں گئی۔ اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ لندا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر تواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ لندا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ حتی کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے۔ تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکا۔ چانچہ کفار نے انبیاء پر بی اعتراض کیا کہ:

ماليندا الرسول ياكل الطعام و يمشى في الاسواق (عرة الفران ١٠٠٠)

لینی یه رسول کیسے ہیں جو کھاتا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں طلتے پھرتے ہیں۔ تو کھانے کا تقاضہ انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگر ہی ہے۔ لیکن اللہ کے تھم کی وجہ سے کھانا نہیں کھارہا ہے۔ توبیہ کمال کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں ہے، فرمایا که میں ایک الیی مخلوق پیدا کر رہا ہوں ، جس کو بھوک بھی لگے گی، یاس بھی گلے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے۔ اور گناہ کرنے کے داعیر بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا، اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا۔ اور مجھے یاد کر کے اسینے نفس کو اس گناہ سے بچالے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہارے یہاں قدر وقیت رکھتا ہے۔ اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لئے ہم نے ایس جنت تیار کر رکھی ہے۔ جس کی صفت عرضها السلطوت والارض ہے۔ اس لئے کہ اس کے دل میں داعیہ اور تقاضہ ہو رہا ہے، اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور گناہ کے محر کات سامنے آرہے ہیں۔ لیکن بیانسان ہارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے ائی آنکھ کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اپنے کان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اپنی زبان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قد موں کو روك ليتاهي- باكه ميراالله محصات الضنه موجائ بيعبادت فرشتول ے بس میں شیں تھی۔ اس عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا۔

### حضرت بوسف عليه السلام كاكمال

حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زانخا کے مقابلے میں پیش آیا۔ کون مسلمان ایباہے جواس کو نہیں جانتا۔ قرآن کریم کہتاہے کہ زلیخانے حصرت بوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ول میں بھی گناہ کا خیال آگیا۔ عام لوگ تواس سے حضرت بوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تنقیص بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ قر آن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آجانے کے باوجود الله تعالی کے خوف اور ان کی عظمت کے استحضار سے اس گناہ کے خیال برعمل نہیں کیا۔ اور الله تعالی کے علم کے آگے سرتسلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آیا۔ اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اور گناہ کا تقاضه بی پیدانه موتا - تو پهر مزار مرتبه زایخا گناه کی دعوت و اسی بینی مال کی تو کوئی بات نمیں تھی۔ کمال تو نہی تھا کہ گناہ کی دعوت دی جارہی ہے۔ اور ماحول بھی موجود۔ حالات بھی ساز گار، اور دل میں خیال بھی آرہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے تھم کے آگے سر تشکیم خم كرك فرماياكه "معاذ الله" (سورة يوسف: ٢٥٠)

کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔

### ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے

جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تواس کا تقاضہ یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے توضیح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة (سورة التوبه: ١١١)

یعن اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جائیں اور ان کے مال خرید لئے۔ اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جائیں بک چکی ہیں۔ تو یہ جائیں جو ہم لئے بیٹھے ہیں۔ وہ ہماری نہیں ہیں۔ بلکہ بکا ہوا مال ہے۔ اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب ہماری نہیں ہے تواس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ للذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تہمیں صبح سے شاہک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں۔ بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو۔ اور اللہ اللہ کیا کی اجازت نہیں۔ نہ کمانے کی اجازت ہے ۔ نہ کی حالات نہ ہوتا۔ اس لئے کہ کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ اس لئے کہ میرانی عبادت کے لئے کیا گیا ہے۔

### ایسے خریدار پر قربان جائے

لیکن قربان جائے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و
مال کو خرید بھی لیا، اور اس کی قیت بھی پوری نگادی۔ یعنی جنت، پھروہ
جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو۔
اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھاؤ، پو، کملؤ، اور دنیا کے
کاروبار کرو۔ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور فلال فلال چیزوں
سے پر بیز کرو۔ باقی جس طرح چاہو، کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور
عنایت ہے۔

### اس ماه میں اصل مقصد کی طرف آ جاؤ

لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہو ا ۔ اللہ تعالیٰ بھی جانے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں گے گا تور فتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے۔ اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا۔ تواس غفلت کو دور کرنے کے لئے وقا فوقا کچھ او قات مقرر فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا ممینہ ہے۔ اس لئے کہ سال کے گیارہ مہینے تو آپ تجارت میں، مردوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں، کھانے زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں، کھانے کار بینے ہولئے میں داوں پر خفلت کا پردہ پڑنے لگا ہے۔ اس لئے ایک ممینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لئے ایک ممینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام

المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

کے لئے مقرر فرا دیا کہ اس مینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوث کر آؤ۔ جس کے لئے تہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور جس کے لئے تہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور جس کے لئے تہیں اللہ کی عبادت میں لکو، اور گیارہ مینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کو بخشواؤ، اور ول کی صلاحیتوں پر جو میل آچکا ہے۔ اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم نے مینہ مقرر کیا ہے۔

### رمضان کے معنی

لفظ "ر مخضان" ميم كے سكون كے ساتھ ہم غلط استعال كرتے ہيں۔ صحح لفظ "ر مخضان" ميم كے زبر كے ساتھ ہے۔ اور "ر مضان" كے بيں۔ ليكن اصل عربی زبان ميں " ر مضان" كے معنی بيان كے بيں۔ ليكن اصل عربی زبان ميں " ر مضان" كے معنی بيں۔ "جھلسا دي والا اور جلا دين والا " اور اس ماہ كايہ نام اس لئے ر كھا گيا كہ سب سے پہلے جب اس ماہ كانام ر كھا جارہا تھا۔ اس سال به ممينہ شديد جھلسا دينے والى كرى ميں أيا تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس كانام "ر مضان" ر كھ ديا۔

### اييئے گناہوں کو بخشوا لو

لیکن علاء نے فرمایا کہ اس ماہ کو "رمضان" اس لئے کما جاتا ہے کہ اس میننے میں اللہ تعالی ابنی رحمت سے ابینے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں۔ اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد

کے لئے اللہ تعالی نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ گیارہ مہینے دنیاوی کاروبار،
دنیاوی دھندوں میں گئے رہنے کے نتیج میں غفلتیں دل پر چھا گئیں،
اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ار تکاب ہوا، ان کو اللہ
تعالیٰ کے حضور حاضر ہوکر انہیں بخشوا لو۔ اور غفلت کے پردول کو دل
سے اٹھا دو، آگہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اس لئے قرآن
کریم نے فرمایا کہ:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (سورة البقره: ١٨٣)

یعنی یہ روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں۔ تاکہ تممارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا، اور غفلت کے جاب دل سے اٹھانا۔ اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب بچھ عرصہ استعمال کیا مجائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے۔ اس کی صفائی کرانی موتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے بیر رمضان المبارک کا ممینہ مقرر فرمایا ہے۔ تاکہ اس مینے میں اپنی صفائی کراؤ، اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔

# اس ماه كو فارغ كركيس

الذا صرف روزہ رکھنے اور تراور کی پڑھنے کی حد تک بات ختم نمیں ہوتی، بلکہ اس میننے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس میننے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ اس لئے کہ گیارہ میننے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں گئے رہے۔ لیکن یہ ممینہ انسان کے لئے اس کی اصل مقمد تخلیق کی طرف لوٹے کاممینہ ہے۔ اس لئے اس میننے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثراوقات یا جتنازیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہئے۔ اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہئے۔

# استقبال رمضان كالنجح طريقه

جب آ مے برھتا ہے تو بچھ عرصہ کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چنانچ بعض جگوں براس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار كر لى \_ ليكن رمضان المبارك كااصل استقبال يد ب كدرمضان آف ے پہلے این نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو، رمضان کا مدینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ ممینہ آرہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالكليد عبادت كے لئے فارغ كر لے تو سحان الله، اور اگر كوئى شخص بالكليدائي آب كوفارغ نسي كرسكاتو پريد ديھے كه كون كون سے كام الك ماه كے لئے چھوڑ سكتا ہوں، ان كو چھوڑے۔ اور كن مصروفیات کو م کر سکتابوں ، ان کو کم کرے ، اور جن کاموں کور مضان کے بعد تک مؤفر کر سکتا ہے۔ ان کو مؤفر کرے۔ اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نز دیک استقبال رمضان کاصح طریقه یمی ہے۔ اگریہ کام کر لیاتو انشاء الله رمضان السبارك كي صحح روح اور اس كے انوار وبر كات حاصل مول ك. \_ ورنه ميه ہو گاكه رمضان المبارك آئے گا اور چلا جائے گا۔ اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔

روزہ اور تراویج سے ایک قدم آگ

جب رمضان الميارك كو دوسرے مشاغل سے فارغ كر ليا، تو

اب اس فارغ ونت کو کس کام میں صرف کرے؟ جمال تک روزوں کا تعلق ہے۔ ہر هخف جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور جمال تک تراویح کامعالمہ ہے۔ اس سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

وہ یہ کہ الحمد للہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے،
اس کے دل میں رمضان المبارک کالیک احرام اور اس کانقذس ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی
عبادت کچھ ذیادہ کرے۔ اور کچھ نوافل ذیادہ پڑھے۔ جو لوگ عام
دنوں میں پانچ وفت کی نماز اداکر نے کے لئے مجد میں آنے سے کراتے
ہیں۔ وہ لوگ بھی ترادی جیسی لمی نماز میں بھی دوزانہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ
سب الجمد لللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر واذکار
اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔

### ایک مهینه اس طرح گزار لو

لین ان سب نقلی نمازوں، نقلی عبادات، نقلی ذکر واذکار، اور نقلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے۔ جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مینے کو گناہوں سے پاک کرکے گزارنا کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ مرزد نہ ہو۔ اس مبارک مینے میں آنکھ نہ بہتے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سیں۔ دبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نگلے۔ اور اللہ تباری تعالی کی معصیت سے کمل زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نگلے۔ اور اللہ تباری تعالی کی معصیت سے کمل

اجتناب ہو، یہ مبارک ممینہ اگر اس طرح گزار لیا۔ پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑھی ہو۔ اور خلاوت زیادہ نہ کی ہو۔ اور نہ ذکر واذکار کیا ہو۔ لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی معصیت اور نافرہانی سے بچتے ہوئے اللہ کی معصیت اور نافرہانی سے بچتے ہوئے یہ ممینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارک باد ہیں۔ اور یہ ممینہ آپ کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مینے تک ہر قتم کے کام میں جالا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ جارک کالیک ممینہ آرہاہے۔ کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو۔ اس میں تو اللہ کی نافرہانی نہ کرو۔ اس میں تو کم از کم میں ہوئے بیت نہ کرو۔ اس میں تو بد نگائی کے اندر مینے میں تو کانوں کو غلط جگہ پر استعال نہ مبتدلا نہ ہو۔ اس مبارک مینے میں تو کانوں کو غلط جگہ پر استعال نہ کرو۔ اس میں تو رشوت نہ کھاتی، اس میں سود نہ کھاتی، کم از کم یہ ایک مینے اس طرح گزار لو۔

### په کیماروزه ہوا؟

اس لئے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی ہیں ہیں کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تحمیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب مید دیکھیں کہ مید تینوں چیز س ایس ہیں، جو فی نفسہ حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی شکیل کرنا حلال، اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو شکیل کرنا حلال، اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو

پر میز کر رہے ہیں۔ نہ کھا رہے ہیں۔ اور نہ پی رہے ہیں۔ کیکن جو چزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلاً جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھیں۔ روزے میں بیر سب چیزیں ہور ہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور بد نگائی کر رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی فلمیں د مکھے رہے ہیں، یہ کیاروزہ ہوا؟ کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نمیں چھوڑی۔ اس لئے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که الله تعالی فرماتے ہیں کہ جوشخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو محصاس کے بھو کااور پاسارے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے جب جھوٹ بولنانمیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا۔ تو کھانا چھوڑ کر اس نے کونسابرواعمل کیا۔

#### روزه کا تواب ملیامیٹ ہو گیا

اگرچہ فقتی اعتبار سے روزہ درست گیا۔ اگر کسی مفتی سے
پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھاتھا۔ اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ تو وہ
مفتی کی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا۔ اس کی قضا واجب
نمیں۔ لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا تواب
اور بر کات ملیا میٹ ہو گئیں، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح
حاصل نمیں کی۔

### روزه كامقصد تقوى كى شمع روش كرنا

میں نے آپ کے سامنے جو یہ آیت تلاوت کی کہ:

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے بچیلی امتوں پر فرض کئے گئے۔ کیوں روزے فرض کئے گئے۔ کیوں روزے فرض کئے گئے؟ تاکہ تممارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یعنی روزہ اصل میں اس لئے تممارے ذمہ فرض کیا گیا، تاکہ اس کے ذریعہ تممارے دل میں تقویٰ کی شمع روش ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

# روزہ تقوے کی سیرھی ہے

بعض علاء كرام نے فرمايا كدروزے سے تقوى اس طرح پيدا ہو تا ہے كہ روزہ انسان كى قوت حيوانيہ اور قوت بہيميد كو قور تا ہے ، جب آدمى بھوكار ہے گا تواس كى وجہ سے اس كى حيوانى خواہشات اور حيوانى تقاضے كيلے جائيں گے۔ جس كے نتيج ميں گناہوں پر اقدام كرنے كا داءيہ اور جذبہ ست پر جائے گا۔

لیکن جمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره — الله تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین — نے فرمایا کہ

صرف قوت بہیمید توڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آ دی صحح طریقے سے روزہ رکھے گاتو یہ روزہ خود تقویٰ کی ایک عظیم الثان سیرھی ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ کے کیامعنی ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ بین کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے استحضار سے اس کے کہ بین اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ محصے دیکھ رہے جی ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا تعالیٰ مجھے دیکھ رہے جیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چین ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چین ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تواسی کانام تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ؛

# واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواى (سورة النازعات : ٢٠٠٠)

لیمنی جو شخص اس بات سے ڈر آ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے رو کتا ہے، یمی تقویٰ ہے۔

### میرا مالک مجھے دیکھ رہاہے

لندا "روزه" حصول تقوی کے لئے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربینگ اور بہترین تربیت ہے، جب روزہ رکھ لیاتو آدمی پھر کیساہی گنگار، خطاکار اور فاسق و فاجر ہو، جیسابھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی سے کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے۔ اور سخت پایس لگی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں

### میں ہی اس کا بدلہ دوں گا

میں نےروزہ رکھاہے، وہ مجھے دیکھ رہاہے۔

الى كے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں كه:

الصوم لي وانا اجزي به

(ترزی، کتاب الصوم بلب ماجاء فی فضل الصوم حدیث نمبر ۲۱۳) یعنی روزه میرے لئے ہے۔ لنذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں توبیہ فرمایا کہ کمی عمل کا دس گنااجر، کمی عمل کاستر گنااجر، اور کمی عمل کاسو گنااجر ہے۔ حتی کہ صدقہ کااجر سات سو گناہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے گا اجر میں دوں گا۔ کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا۔ اس لئے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کاشنے لگ رہے ہیں، اور زبان پیاس سے خشک ہے۔ اور فرج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اور تنائی ہے۔ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں فی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہیدا ہو گیا تو احساس ہیدا ہو گیا تو تقویٰ ہے۔ اگر میہ احساس پیدا ہو گیا تو تھوئی ہے۔ اگر میہ احساس پیدا ہو گیا تو حسول کی ایک شرعی ہے۔ اور اس کے حصول کی ایک سیڑھی ہے۔ اور اس کے درے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دونے اس لئے فرض کے آبکہ تقویٰ کی عملی تربیت دیں۔

# ورنہ بیہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا

اور جب تم روزے کے ذریعہ یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو،
تو پھراس کو اور ترتی دو، اور آ گے بڑھاؤ، لنذا جس طرح روزے کی حالت
میں شدت بیاس کے باوجود پانی پینے ہے رک گئے تھے، اور اللہ کے
خوف سے کھانا کھانے ہے رک گئے تھے، ای طرح جب کاروبار زندگی
میں نکلو، اور وہاں پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تقاضہ اور داعیہ پیدا ہوتو
یماں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاتی، لنذا آیک مینے
کے لئے ہم تہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی
کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروبار زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل

24 کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس کمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے خوف ہے بانی چنے سے قورک گئے، اور جب کاروبار زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑر ہی ہے۔ کان بھی غلط باتیں سن دہیں ہیں۔ زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس کمل نہیں ہوگا۔

# روزه كاليرّكندْيشزلگا ديا، ليكن؟

جس طرح علاج ضروری ہے۔ اس طرح بربیز بھی ضروری ہے۔ الله تعالی نے روزہ اس لئے رکھوایا، تاکه تممارے اندر تفویٰ بیدا مو، نیکن تقوی اس وقت پیرا موگا، جب الله کی نافرمانیون اور معصيتوں سے بہيز كرو كے مثلاً كمره كو معنداكر في كے لئے آپ نے اس میں ایر کنڈیشر لگایا، اور ایرکنڈیشر کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے ، اب آپ نے اس کوآن کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کرے کی کھرکیاں اور دروازے کھول دیئے۔ ادھر سے محمندک آرہی ہے، اور اوھرے نکل رہی ہے۔ للذا کمرہ محمندا نہیں ہوگا۔ بالکل اس طرح یہ سوچے کہ روزہ کا ایر کنڈیشز تو آپ نے لگا ویا۔ لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھرکیاں کھول دیں۔ اب تائے ایے روزے سے کوئی فائده حاصل موكا؟

# اصل مقصد "حكم كي اتباع"

ای طرح روزے کے اندر یہ حکت کہ اس کا مقصد قوت

بہیمید توڑنا ہے۔ یہ بعد کی حکمت ہے۔ اصل مقصدیہ ہے کہ ان کے تھم کی انتاع ہو۔ اور سارے دین کا مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کی اجاع ہے۔ وہ جب کمیں کہ کھاؤ، اس وقت کھانا دین ہے۔ اور جبوہ کمیں کہ مت کھاؤ۔ اس وقت نہ کھاتا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور این اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن توروزہ رکھنے کا تحکم دیا، اور اس بربرااجرو نواب رکھا۔ لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا۔ ادھریہ تھم آ گیا کہ اب جلدی افطار کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار ویا۔ اور بلاوجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپندیدہ ہے۔ کیوں ناپندیدہ ہے؟اس لئے کہ جب آ فالب غروب ہو گیا تواب ہمارا یہ تھم آ گیا کی اور اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے۔ اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت میں پند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کام ماری اتباع کرنا ہے۔ اپنا شوق بورانہیں کرنا ہے۔

بمارا تحكم توژ ديا

عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے۔ لیکن جب وہ کہیں کہ حرص کرو، تو پھر حرص ہی میں لطف اور مزہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ :

> چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک ہر فرق قناعت بعد ازیں

جب سلطان دین میہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو

پھر قناعت کے سریر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے۔ پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے، یہ افطار میں جلدی کرنے کا تھم اس وجہ سے ہے، غروب آ فآب سے پہلے تو یہ تھم تھالیک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم، مثلاً سات بیج آ فاب غروب ہو رہا تھا۔ اب اگر کسی شخص نے چھ ج کر انسٹھ منٹ پر ایک ینے کاوانہ کھالیا۔ اب بتائيئ كه روزه مي كتني كى آئى؟ صرف ليك منكى كى آئى، ليك منك کاروزہ توڑا، لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کفارے میں ساٹھ دن کے روزے رکھنے واجب ہیں، اس لئے کہ بات صرف ایک چنے اور ایک منٹ کی نہیں ہے، بات دراصل سے ہے کہ اس نے ہمارا تھم قوڑا، ہمارا تھم یہ تھا کہ جب تک آ فالب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نهيس، ليكن تم نے بيد حكم توڑ ديا، للذا اس فلاف دوزى كى سسزاميس ساتھ دن کے روزے رکھو۔

### افطار میں جلدی کرو

اور پھر جیسے ہی آفلب غروب ہو گیاتو یہ حکم آگیا کہ اب جلدی کھاتی، اگر بلاوجہ آخیر کر دی تو گناہ ہوگا، کیوں ؟اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاتی، اب کھاتا ضروری ہے۔

# سحری میں تاخیر افضل ہے

سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے۔ جلدی کھانا خلاف سنت ہے، بعض لوگ دات کوبارہ بیج سحری کھا

كرسوجات بين، يه خلاف سنت ٢٠٠٨ ، چنانچه صحابه كرام كابھى يمى معمول تفاكه بالكل آخرى وقت تك كهاتيرج تقيد اس واسط كه يه وه وقت ے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف ہے کہ کھانے کی اجازت ہے بلكه كھانے كا تھم ہے، اس لئے جب تك وہ وقت باتى رہے گا، ہم كھاتے رہیں گے، کیوں کہ اللہ تعالی کے علم کی اتباع اور اطاعت اس میں ہے. اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لئے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا۔ پورے دین میں سارا کھیل اتباع کاہے، جب ہم نے کہا کہ کھاؤ تو کھانا تواب ہے، اور جب ہم نے کما کہ مت کھاؤ تونہ کھانا تواب ہے۔ اس لئے حضرت تھیم الامت قدس الله سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب الله میال کمدرے میں کہ کھاؤ، اور بنرہ کے کہ میں تو نہیں کھاتا۔ یا میں کم کھا آہوں۔ یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی! نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے۔ سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے، اس لئے جب انہوں نے کمہ دیا کہ کھاؤ، تو پھر کھاؤ، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں،

ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو

البتہ اہتمام کرنے کی چیزیہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیاتو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آکھوں کو بچاؤ۔ کاٹوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ، ایک رمضان کے موقع پر ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ نے یماں کہ رمضان المبارک میں آنکھ غلط جگہ پر نمیں اٹھے گی۔ کان غلط بات نمیں سنیں گے۔ زبان سے غلط بات نمیں نکلے گی۔ یہ توکوئی تنہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور فواحشات کو بھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں،

الداس سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔

### اس ماه میں رزق حلال

دوسری اہم بات جو ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اس ایک مینے میں تورزق حلال کا اہتمام کر او، جو لقمہ آئے، وہ حلال کا آئے، کمیں ایسانہ ہو کہ روزہ تواللہ کے سے رکھا، اور اس کو حرام چیزے افطار کر رہے ہیں سود پر افطار ہورہا ہے۔ یار شوت پر افطار ہورہا ہے۔ یاحرام آمنی پرافطار ہورہا ہے۔ یہ کیساروزہ ہوا؟ کہ سحری بھی حرام اور افطاری بھی حرام، اور درمیان میں ڈزہ۔ اس لئے خاص طور پر اس مینے میں حرام روزی سے بچو۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے ماگو کہ یا اللہ! میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں۔ مجھے رزق حرام سے بچا لیے۔

### حرام آمنی سے بیس

بعض حضرات وہ جیں، جن کا بنیادی ذریعہ معاش ..... الحمد لله

.... حرام نمیں ہے، بلکہ حلال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ
حرام آمنی کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لئے حرام سے
بچنا کوئی دشوار کام نمیں ہے، وہ کم از کم اس ماہ میں تھوڑا سااہتمام کر
لیں، اور حرام آمنی سے بچیں ..... یہ عجیب قصہ ہے کہ اس ماہ کے لئے
تواللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کاممینہ ہے۔ یہ مواسات اور مخواری کا
میںنہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کاممینہ ہے۔ لیکن اس ماہ میں
مواسات کے بجائے لوگ الٹا کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ او هررمضان
مواسات کے بجائے لوگ الٹا کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ او هررمضان
المبارک کاممینہ آیا۔ اور او هر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔
المبارک کاممینہ آیا۔ اور او هر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔

# اگر آمنی مکمل حرام ہے تو پھر؟

بعض حضرات وہ ہیں جن کاذراجہ آمدنی کھل طور پر حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہیں، ایسے حضرات اس ماد میں کیا کریں؟

ہلاے حضرت واکٹر عبدالمئی صاحب قدس اللہ سرہ ..... اللہ تعالیٰ ان کے در جات بلند فرائے۔ آمین ..... ہر آدی کے لئے راستہ بتا گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ : میں ایسے آدی کو جس کی کمل آمانی حرام ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے قور مضان میں چھٹی لے لے، اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے انظام کر لے۔ کوئی جائز آمانی کا ذریعہ اختیار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے قو اس ماہ جائز آمانی کا ذریعہ اختیار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے قو اس ماہ کے خرج کے لئے کسی سے قرض لے لے۔ اور یہ سوچ کہ میں اس ممینہ میں طال آمانی سے کھاؤں گا۔ اور این بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم انتا تو کر لے۔

## گناہوں سے بچنا آسان ہے

بسرحال! میں یہ کمناچاہ رہاتھا کہ لوگ اس مینے میں نوافل وغیرہ
کا تو اجتمام بہت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نیچنے کا اتنا اہتمام نہیں
کرتے۔ حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالی نے گناہوں سے نیچنے کو آسان فرما
دیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنادی جاتی ہیں۔ اور ان کوقید
کر دیا جاتا ہے۔ للذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسوے اور تقاضے
ختم ہوجاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے بچنا آسان ہوجاتا ہے۔

### روزے میں عصے سے پر ہیز

تیسری بات جس کاروزے سے خاص تعلق ہے، وہ ہے غصے سے اجتناب اور پر ہیز، چنانچے حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم . ، فرمايا كه بيه مواسات كامهينه ب- أيك دوسر ي عن عنوارى كامهينه ب مرزد بون وال عنوارى كامهينه ب مرزد بون وال عنوارى كامهينه ب مرزد بويز كامهمام جرائم اور كناه ، مثلًا جميز كامهمام كرين - حديث شريف مي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في يمال تك فرما دياكه :

وان جهل على احد كم جاسل و هو صائم - فليقل الى صائم (ترفدى، كماب الصوم، باب ماجاء فى فضل الصوم، حديث نمبر: ٢١٣) يعنى اگر كوئى شخص تم سے جمالت اور لرائى كى بات كرے تو تم كمد دو كم ميرا روزه ہے۔ ميں لرنے كے لئے تيار نميں۔ ند زبان سے لرنے كے لئے تيار ہول، اور نہ ہاتھ سے۔ اس سے پر بيز كريں۔ يہ سب بنياوى كام بيں۔

# رمضان میں تفلی عبادات زیادہ کریں

جمال تک عبادات کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاء اللہ جائے بی بی بی کہ روزہ رکھنا، تراوی پر منا ضروری ہے، اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس مینے سے خاص مناسبت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مینے میں حضرت جرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے جتنازیادہ سے زیادہ ہو شکے، اس مینے بیں تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ چلتے، پھرتے، ہو شکے، اس مینے بیں تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ چلتے، پھرتے، اللہ والحمد لللہ اللہ والحمد لللہ

ولاالبه الاالله والله اكبر، اور درود شريف \_ اور استغفار كاحِلتے پھرتے اس كى کثرت کا اہتمام کریں۔ اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے ، کریں۔ اور عام ونول میں رات کو اٹھ کر تہدی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ماتی لیکن رمضان المبارك ميں چونكہ انسان سحرى كے لئے اٹھنا ہے۔ تھوڑا يہلے اٹھ جائے۔ اور تحری سے پہلے تنجد پڑھنے کامعمول بنالے۔ اور اس ماہ میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد با جماعت نماز برھنے کا اہتمام کر لیں۔ یہ سب کام تواس ماہ میں کرنے ہی چاہئیں۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم گناہوں سے بیخے کی فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے، اور رمضان المبارك كے انوار وبر كات سے سيح طور ير مستفيد مونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ..... و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين\_

# مِالْمِنُ السِّلامَ الْمَالْمُ السِّرْدِ

مخرى إلى السلام كميكم ورتم إلى وربكاته يكم ومراف الدوري مطبوعات كرن واحراد مراعاً مدرج والربودي

تناجسوالنك كميشن ، نقذفروارى تاجواد كيشن نر ٢٣ فيصديكا . پانچ مزادوب ياس سے ذائد كم تاجواز آداد يونويد ٠٠ نصص كيشن دياج أيكا ور نيار شي ياس سے ذائد كے تاجواز آداد بر نز ١٠ كم باك نور نره اليكنشن دياجا نيكا

| بمت     | ئاب تا                                                | يتت   | ・で                                   | فيمت         | بتا ب                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| y./     | افتکاف (انگریزی)                                      | /     |                                      |              | خطبات مولاما محرفتي عثماني فظهم                            |
| 11/2    | 1 22                                                  | 14/2  |                                      |              |                                                            |
| 17/.    | سلام ادرمصا فوك أداب                                  | 14/=  | در مدری ماندری<br>در است زآن کا ظلمت | ۲۰۰/-        |                                                            |
| 11%     |                                                       | 14/2  |                                      | 17/          |                                                            |
| 11/     | حضور کی زوی تصبیحتیں                                  | 10%   | غيبت زبان كاعظيمكناه                 |              |                                                            |
| 17/-    | کاخذی نوٹ ادرکرنسی کا صحیر                            | 10/2  | 1 1 1 1 1 1                          | 11/-         | ماہ رجب<br>نیک کام میں دیر ندیجیتے<br>پیک کام میں دیر ندید |
| rr/s    | تسطول برخرمية فردخت<br>تسطول برخرمية                  | 10/2  | ربان کی حفاظت کیفیے                  | 17/=         | سفارش - شربیت کا نظریس                                     |
| 10%     |                                                       | 117/2 | النساني حقوق ادرائسسلام              | 15/2<br>17/2 | ردزه ممست كيامطالب كراسي                                   |
| 17/2    | حقوق محردة كرحريد نروحت                               | 77/   | شبرات كاختيقت                        | 14/2         | رون بم مسے میا مطابدرہ کے<br>ازادی نسوال کا فریب           |
| 14/=    | جديدُفقي متسَائل                                      | 17/-  | أبهون كاحفاظت كيميت                  | 17/-         | دين كحقيقت                                                 |
| 117/=   | فأدش فانينالنس                                        | 14/=  | تراضع                                | 14/-         | 20.11                                                      |
| 17.     | سودى خرابيال اوراس كامتبادل                           | 117/- | بيبائي بيبائي بن جادُ                | 1/2          | بری سے حقوق                                                |
| ,       |                                                       | 17/0  | بيماري عيادت كے آداب                 | 7-/-         | شوهب رميحقوق                                               |
| ين      | بيانت حضرت مفتى والردف ة                              | 11/2  | وبه بحنابون كاثرياق                  | 17/-         | غريبون كالمحفتيرنه كيتجتي                                  |
| 11/-    | مرد جرنست رأن توان                                    | 14/=  | درود شريف ايك تم عبادت               | 17/=         | تربان - ج عشره دی انجه                                     |
| 17.     | کی دی ادر عنواب قبر                                   | 18/2  | ملاوف اور اب تول مي كمي              | 11/2         | مسبدت النبي أستسب                                          |
| 15/-    | جھر گناہ گار عور میں                                  | 14/=  | نعت دمول م                           | 17/          | نفس کی کشکش                                                |
| 15%     | تمازي بعض البم كوتاهياك                               | 14/0  | روزه رانگریزی)                       | 14/-         | اسلام اوجديدا فتضادئ سأمل                                  |
| 17/-    | تقتيم دراثت كالبميت                                   | يرطين | بحول معے زکوٰۃ ک دصول                | 14=          | دنیاسے دل زنگاؤر                                           |
| 17/=    | ج زطن میں خلدی سیجئے                                  | •     | لي ايل البيس اكأدنث                  | 10%          | معاشرے کی اصلاح کیسے ہو                                    |
| 17      | طلاق کے نقصانات                                       | زرطبع | تفت دير بردافني دبي                  | 10%-         | دل کی تبریاریان                                            |
| 14/-    | برشطونيان بدفاليان أوسمات                             | "     | "كاليف ادر بركيت أيال بهي حمت        | ישוו.        | حجوث ادراس كمروج صوري                                      |
| أزرعبتا | تراديج سے اہم مسائل                                   | -     | اپنی فکریرین به                      | 14/:         | بروں کی اطاعت                                              |
| "       | حضوري سيرت وصورت                                      | "     | من بوق كالذت ايك دهوك                | 14/0         | منافق کې د دنشانيا پ                                       |
| خليم    | مواعظ مولاما مفتى محرونيع عثاني                       | "     | فتنه کے دورمیں کیا گریں ؟            | 17/5         | مدد ايك سلكتي ال                                           |
|         |                                                       | -     | دى مدارس جفاظت كے قلعے               | 14/5         | ببا <i>س کے سشسدی</i> اصول                                 |
| 17/-    | آ مستحبات<br>مریخ نروینه تا                           | -     | سنت كى تحقير سے بجين                 | 17/2         | خواب کاحیتیت                                               |
| 15/2    | ا برُ البغنے کا شوق<br>دارمھی ۔ مولدا محدعاتی النبی ص | '     | معاملات جدیده ادرعلاری دمیزاری       | 17/-         | ستىكاملاج                                                  |
|         |                                                       | 1     | اسلام میں فلع کی حقیقت               | 74/          | کھانے کے آداب<br>بینز سریں                                 |
| ro/.    | منرح القارة الإشده مولانا عبدته ثمين                  | "     | دده طی اسلامی چنتیت<br>۱۳۰۰ میراند   | 17/-         | بینیے کے آداب<br>دعوت کے آداب                              |
|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | "     | جهاد - اقدامی یا دفاعی               | 117/-        | ر توت سے اواب                                              |